حشرتك دالبس كيم برياتش مولاكي دهوم مثل فارس نجد ك قلع كرات جائيس ك مفتی عرب درمنا دمید مفتی عرب مارات کی ارات کی ارات کی ارات کی ارات کی ارات کی ارات کی در این مارات کی در این مارات کی در این می در این م دم میں جب تک دم ہے ذکرانکاسان جائینگ ميلادمنانا كاتنزكه متعین اشاعت اهلنسی ورمسج کرکاغذی بالارک کاچی

بيش لفظ

زیرنظرمفرن مصوراکرم می الشرعلید وسلم کے بدم ولادت برجمانا اوراس موقع پر دیگر تقریبات کے انعقاد سے تعلق ہے بین مفارت ان تقریبات کوناجا نریا بدعت قرار دیتے ہیں اور بطور ثبوت یہ بھی کہتے ہیں کرمرور کا نمات میلی الشریب کی مصال کے کی سال بعد کے اس نوع کے اجتماعات یا تقریبات ہوئیں متحد ہے بالغزیز المباک امالات کی عدالت شرعیہ کے چیف جسٹس شنخ احمد عبد الغزیز المباک فیاحادیث کی روشنی ہیں اِن اجتماعات و تقت ریبات کوجائز کی خوش میں کھیلے جانے والے کھیلوں وغیرہ ہیں خلاف شرع کوئی بات فال نہ ہون نیز شرک کا پہلون نمالیا ہوئیں ایر سرے کواگرین کے لئے شال نہ ہون نیز شرک کا پہلون نمالیا ہوئیں ایر سرے کواگرین کے لئے میر صفرون معلومات اور دلچہ ہی کا باعث ہوگا ر

حفوراکرم ملی الله علیه وسلم کی وادت باسوادت کے موقع پر جمع ہونے کے بارک بیں مجھ سے مسلم لو جھا گیا ہے ان اجتماعات کے برقع پرمیاجہ بن آفخرت محالاً بالدیا پرسلم کی سرت طب واقعات غزوات بیان کئے جائے ہیں اوراکٹر حضورا تورصلی الشرعلیہ وسلم کی تعرایف میں تھی دے بڑے ہے ہیں۔

اس کا جواب پرسے کہ ایسے اجتماعات کوجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس پرخوشی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے
نیزان کی مبارک زندگی اور غزوات کے واقعات سے عبرت ماصل کرنے کے لئے ان
کو بیان کیا جاتا ہے اور آپ کی بیرت واخلاق سے نوگوں کو رغبت ولانے کیلئے اور

بایت ماصل کرنے سے لیے ان کا انعقادعل میں آنا ہے ایک مباح عل قرار دیا گیا ہے۔ اگرج ربعض کو) برمغوب زہوکیونکاس تقریب نے اوگوں کے کردار بنانے اور جذبات ومبت رسول ) ابحارف بي براتا رُخى كروارا واكيا ہے۔ إكروه تقريب رسول الدُّصِل السُّعِلِيرولم مح زماتے مين اور صحابہ كے زملنے ميں ند منا في مَني مو آو اس كونالبنديده بدعت بين قرار وبإحاسكا كيونكر برعت ياتوقابل مذمت بسعياستمن ياجائز بخارى اورموط الن بد كرحفرت عمر ف الكول كوتراويح كيك جع فرمايا اور فرمايا نعت الب عقدة حدده ريربعث الين بعد متع البارى بي اسك ترح میں مکھا ہے کا بدء ت کی اصل یہ ہے کرسائی میں اس کی مثال نہ ہوا وراگراس کوسنت كمنقال قابل عل قرار دياجائ توده قابل مذمت بعص رُحقِق يدب كرام على كو ثرع بن اگر متحن قرار دیا جلے آدوہ اچھی سے بعنی برعت حسنہ اگراس کو شرح میں على قرار دياجائة تووه بري يدورندوه مبلئ بهدا وروه احكام فمسري ايك بيداور اسى ين اكب مديث كر" بيشك سب سعدا يعاكلام الله ككتب بعدادر بهتري بليت حفوراكم صلى الشّرعليه والم كى برايت سبعد، اوركامول ين برسيكام وه إلى جوليدي نكار كي بون ك ذي ين امام شافى كانول نقل كيا جد كر برعث دوتسمى س اکی جمود را بھی) دوسری مذموم ربری )جوسنت کے واقتی بودہ فحود اور جواسس کے مخالف مووه مذموم اورامام شافعی بی کا تول سی جوبیقی نے اپنے منا قب میں نقل کیا ہے کم برعين دوسم كابي ايك جوكراب وسنت الزادراجماع امت كيفلاف بهووه ممراه بعث ج لین جونیر کے لئے نکالی کئی ہوا وران کے خلاف نہ ہو وہ قابل قبول بدعت ہے لیفن علاونے برعت كواحكام خمسيان شماركيا ہے ۔جوواضح ہے ۔

الباجی منتیٰ میں فرما نے ہیں کو ٹیر حفرت عمر صفی اللہ عنه کی طرف سے سواحت ہے کو اہندہ میں اس کو قائم کیا حالانکہ کو اہندہ سے میں کا بعث اور مساجد میں اس کو قائم کیا حالانکہ بعث وہ ہے جس کی ہوعت ایکا لمنے والا ابتداء کرسے اور اس سے قبل کسی نے السانہ کیا

تھا۔ اس عرفیاس بدعت کوجاری کیا اور محابر کرم نے اس کی اتباع کی اور براس بات کا شوت میر کارند کا میں ماری کا شوت میر میں مقار "

شماب لدین قرافی نے کتاب الفرون میں اکھاہے کہ برعت احکام خمیں شامل میں سی المحاہے کہ برعت احکام خمیں شامل ہے تیس شامل ہے تیس شرح کی سی میں روا حب، حرام متحب، مکروہ اور مباح، انہوں نے اس کوطوالت سے فرق نانی (۲۵۰) میں تفصیل سے بیان کیلہ اور یہ بات فتح الباری سے اور پرنقل کردہ تحریر سے مان زرہے ۔

بعق مالکی نقهاً و نے انحفرت کی الدی الدی پیدائش کے دن روزہ رکھنے کو عید کی منابہت ہیں منکوہ قرار دیا ہے یعنی جیسے عید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ولیا ہی ولادت باسعادت کے دن بھی روزہ رکھنا درست نہیں کیؤ کر وہ دن عید کے ولیا ہی ولادت باسعادت کے دن بھی روزہ رکھنا درست نہیں کیؤ کر وہ دن عید کے ماٹر نہیں ماٹر نہیں ماٹر نہیں اس دن خوشی اور فرحت کا اظہار شرع کے لحاظ سے درست ہے راس پراعتما من زکرنا جا ہیںے۔

اں کو نیروز دوم رحان سے ملانا ایک الیااس ہے جو کیم انطیع انسان کونم و کرنے کے برا یہ ہے۔ عرصہ قبل میں ایک و فوص طول کا طرف المحالی و لادت باسعادت کے دن سمند کے ساحل کی طرف انکلا۔ وہاں میں نے لیا ہے ابن عاشر کو ان کے ساخقیوں کے ساتھ بایل وہ ان میں سے بعنوں نے کھانے کیا ہے ابن عاشر کو ان کے ساخقی الیا ہیں اس روز دونوں تھا اس سے میں نے کہا ہمی دونوں سے بول "ابن عاشر نے میری طرف نا بہت میں گی کو نظر سے دیکھا۔ اور کہا اس کا کیا مطلب ہے۔ آجی خوشی اور شرت کا دن ہے اس میں روز و دکھا ایسا ہی نا ابندید ہے اس کو تی بایا گویا کہیں سور ماتھا ہے ہی ان کے کا میروز کیا اور شرک نے اس کو تی بایا گویا کہیں سور ماتھا ہیں انہوں نے بریا رکر دیا۔

مانیدکتوه می این عبادی کا از اورلیکن ناج الفاکه آن کایدا دعا کرحنورانور صلی النوطی النوطی کی الفرطی کی دلادن کی تقریب منانا مذبوم برعت سپط بهان کسکرانبوں نے اعترامی کیا ہے اور اسکوها صیح بنیں ہے۔ ان کیاس بیان پرزین العراقی اور طام سیوطی نے اعترامی کیا ہے اور اسکوها ہے کہ مالکی نقیہوں میں سے اکشر نے ابن عباد ، ابن عائش زروق اور کنون کا مسک اختیار کیا ہے ران میں قابل وکر فرال اتی نے جا نئیٹ زرقانی پراور الرسوتی نے حاشیہ شرح الکیبر مولفہ در دیر براور صادی نے اپنی شرح الکیبر مولفہ جلی این کیا ہے ۔

ابن جرالبینی نے کھا ہے کہ کا مائٹل یہ ہے کہ بڑت حسکے تحب ہونے برسب تفق ہیں اور حضور ملی الشرطیر کلی والدت کی تقریب منا نا اوراس میں جع ہونا ایسا ہی ہے مینی بدعت حضر ہے ۔ اسی وجہ سے اسام ابوشا سر فوائے ایس کہ کیا ہی اچھا ہے وہ تضی جس نے ہمائے نامانے میں حضور ملی الڈ علیہ وہ کی والات باسوادت کے دن حدوات فیف اچھیکام کرنے اور زینت اختیار کرنے اور ترت کا اظہار کرنے کا طرافیہ ا بنا ایا میں خربوں کی مدو کے ساتھ حضور کوم ملی الڈ علیو کم میت کا بھی اظہار ہے ہی کو الڈ تری اللے این عرف اللے اللے اللے اللہ اللہ علی مناکر بھی کا ۔ بنا کر بھی کا ۔

على خادى في فرماياك عيدم لاذكواسلاف مي سيكى فيقين قرن ديسى برزما زرسال ما برمحاير

وابعين بين بين منايا بكلس كعبداس كاسلهارى تواليكن اس كي بعد سعد برابرتمام مكون اور ننهوں میں اہلِ اسلم عیرمیلا دمالے وسیصیٰ اس رات میں لوگ مختلف حدوّات ویتے ہیں اورطنور انو م صلی النظیر والم دت باسعادت کے واقعات سناتے ای جس کے رکات عامران بیظا بر موتے آئے ہیں عدران جوزی فراتے ہی کری میلادی تقریب مناناسال بھرامان ہی رکھتا ہے اور بہت جار مقصد کے حاصل برينا والاسمين كايراب بوف كابتارت ويتاب والعاطع ابن مجرالهينمى كوازل حديثي ين اس كوزاده تفييل سربيان كياكيا بدانون في يضعفون في جوابًا كها مي ره عيدميلا وكاجما ا گرخیرو شرمیشتمل بوتواس کا چیواز اواجب ہے کیوکر ضا دکاروک اجھا نیوں کے صاصل کرنے سے بہتر ب خيريه ب كصرقد ديا جلئ ادر صورانوسلى المتعليم برد روز بجباجا ئے اور مُران يہ مرعور نماله مرد بالهم خلط ملط موحاً ين ليكن أكرية تقريب ال برالة سنديك باوروه مرف حفورك وكراور درود وسلام اوراسی قسم کی الوں پڑتنگ ہے تووہ سنت ہے پھراہنوں نے دوحد پڑوں سے استدلال كابيع مي سے ايك انبوں نے نوازل بن بيان كى ہے كائے جيب توم الندكا ذكركرنے مے لملے بنيفتى بصقوملا ككوان كوكهير ليت بي اوريهت ان كودها كساليتي بصاور الديقالي ابن ورباري ان كاذكر كرا بي جيدا كسيخ ملم مي بعداورد وسرى حديث بعى اس كي شل بداين كى بدي خروا ياب کال دونوں صفیوں سے خیر کیلئے جمع ہونے اور پیٹھنے کی تقییلات ظاہر ہے ۔

ہم نے حافظ ابن جرک کب فتے سے اور انہوں نے ام شافی سے اور الفیم اور پہنچی محطر لیقے سے نقل کیا ہے اس مے علاوہ حضرت سے نقل کیا ہے اس مے علاوہ حضرت عمر کی جرصدیث ہم نے پیش کی ہے اس برغور کریے نے سے واضح ہوجاً کہ ہے کر برعت کا مداراں کے تحت ہونے والے اچھے اور برکھے ہے امور برخفر ہے اگروہ اچھے ہیں تووہ لبندیدہ ہیں اور اگروہ برے بین تو قابل مذہبت ر

اورالیا ہی مائی فقہا اور شانعی فقہا شاگازین العراق، علامیسیولی، ابن جرابیشی، علامہ سخادی پھرائن جوزی حنبلیوں ہی سے دیول اکرم فی الدعلیہ ولم کی ولادت کی تقریب منانے اور اس مین جع ہمنے کو بہتر عمل قرار دیتے ہیں رہین جولوگ اس میں خلوکرتے ہیں اور اس کو نصار خوں کی طرح عیرا جالیا ا

کی وادت کی تقریب کے فتا بہ قرار دیتے ہیں۔ وہ قیال سے الفارق کرتے ہیں (اور قبط مثال دیتے اس) کی نوکو ہے میں کی کو کو بیٹ ان کے صفا ہونے یا ضاکا بیٹیا ہونے یا قبیرا صوابونے کی کا کاظ سے منا یا جا آ ہے۔ جیسا کو اللہ تعالی فرما آ ہے ؟ بیٹ کے کفر کیاان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بیٹ اللہ وہ کی کہا جیسی اللہ کا بیٹا ہے ؟ اور کفر کیاان لوگوں بیٹ اللہ وہ کو کہا جیسی اللہ کا بیٹا ہے ؟ اور کفر کیاان لوگوں بیٹ اللہ قبالی وہ جو کہا جیسی اللہ کا بیٹا ہے ؟ اور کفر کیاان لوگوں نے جنہوں نے کہا کو اللہ وہ کو کہا جیسی اللہ قبالی وہ جو کہا ہے ہیں اس سے اعلی وار فع ہے ؟ لیک مسلان صفور کی وادت پر خوتی مناتے ہیں اور مرت کا اجمار کرتے ہیں کو وہ اللہ کے بندسے اوران کے مشان میں اور اللہ تعالیٰ آب کی شان میں افعلی ہے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندسے ہے ہیں آب ہے جو میں اور اللہ تعالیٰ کی بندسے ہیں ہیں ہے ؟ ہیں آب ایسے بندسے کیلئے کا فی بنیں ہے ؟ ہیں آب ایسے بند سے کیلئے کا فی بنیں ہے ؟ ہیں آب ایسے بند کی اور در سالت سے مشرف کیا ہے اور آب کو سے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ کو کہا ہے اور آب کو سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اور کو ڈیکن دیا گیا۔ اس افعلی ہے اور آب کو سے کہا کہا اور کو ڈیکن دیا گیا۔

جائ ترون کی خرا آئی سے روایت ہے کر دول کو مطالاً علی می الکا خطیب ہوں جیب وہ سے پہلے فیامت کی اٹھا ہوں جب وہ خاسون رہے ہیں الکا خطیب ہوں جب وہ خاسون رہے ہیں الکا خطیب ہوں جب وہ خاسون رہے ہیں الکا تقاید ہوں جب ہوگئے ، اوری اکو خوشجری سنا نے والا ہوں جب وہ مالیوں ہوں گئے ، اوری اکو خوشجری سنا نے والا ہوں جب وہ مالیوں ہوں گئے ہوں گئے ، اوری اکو ور لو الا کھر رحمہ کا جفت الا میرے ہتھ میں ہوں گا اور پھر اللہ ہوں گئے ہوں گا اور پھر اللہ ہوں گا میر میں ہوں گا اور پھر اللہ ہوں گئر مجھاس برفح زہیں ۔ مدس ہوگا ما اور ہیں اللہ ہوں گا میان ہوں گئر ہوں گئر ہوں گئر مجھاس برفح زہیں ۔ دومری حدیث جس کو این الحاق نے اپنی سرت میں دو فرشتوں کے تن صدر کرنے کے واقع ہی بیان کیا ہے کہ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو ورزن کروان کی احت کے دس اخو وزن بیان کیا ہے کہا ان کو جو رئی ہوا ہے ہو انہی فرشتوں نے کہا ان کو چھوڑ کرو میرا وزن کیا گیا اور پس ان سب سے ور نی ہوا ہے کہا کہان کو اور نی ساتھ ورزن کے گیا اور پس ان سب سے ورزنی ہوا ہے کہا کہان کو اس کے بہرت ابن حیام ہی کہا تو وہی زیادہ ورزن کیا گیا اور پس ان سے جھی زیادہ وزن وار دیا بھو انہی فرشتوں نے کہا ان کو چھوڑ ورزن کو وہرا وزن کیا گیا اور پس ان سے جھی زیادہ وزن وار دیا گیاں گے بہرت ابن حشام ہی بھی وہ ہوں کہ دیاں کا ورزن ساری است سے جھی کیا جائے تو وہی زیادہ نے کاللے سے بہرت ابن حشام ہی بھی وہ ہوں کیا جائے تو وہی زیادہ نہوں کے بہرت ابن حشام ہی بھی وہ سے اگران کا ورزن ساری است سے جھی کیا جائے تو وہی زیادہ نوائی سے کہاں کو حشور ابن کیا کہا کہ وہوں کیا جائے تو وہی زیادہ نوائی کیا جس کے بہرت ابن حشام ہی بھی کیا جائے تو وہی زیادہ نوائی کیا کہاں کو حشور ابن کیا کہا کہ کو میں کیا جائے کیا کہ کیا ہوں کیا جس کیا کہا کہ کو میں کیا جائے کیا جس کو میں کیا جائے کیا کہ کیا کہ کو میں کیا کہا کہ کو کیا جائے کیا کہ کیا جائے کیا کہ کیا کہ کو کیا جائے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کو کیا کہ کو کرن کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو

ایرا بی ہے۔ بس ہے وکک وہ بشر ہیں گھرمیب انسانوں ہیں انفسل ترین الٹرتھا کی نے ان کوتمام عالموں کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے اکر توگوں کو الٹر کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکا لیس اور عزت واسے اور حمد کے قابل پرور دگا دیکے راستے کی طرف بلائیں ۔

مساجد شی درس کے لئے جع بوناجیا کہم نیا و پربیان کیا ہے سلانوں میں کوئی جدید ابت بنیں اس پرسینکٹروں سال سے مالکی اور دیگر فقہانے علی کیا اور اس کے اِسے میں کافی لکھا ہے اور یم نے ان کے اِسے میں دلیلی بیان کی ہی المذا اس مسئلے میں اب کوئی اعتراض باتی نئیں رہا خصوصاً جبکہ ہما ہے شہوں دسترہ عرب اسالات میں مجدوں میں جماعا ہوتے ایں اور وہاں عورتوں کو داخلے کی اجازت بنیں دی جاتی۔

ارچین مقامات براس خوشی میں کھیل کود کے منا ہرے بھی ہوتے ہیں لیکن اگراس میں حرام اور خلاف شرع امر نہ ہوں تو وہ مباح ہیں جیسا کہ جینولا نے سیحد نہوی میں صفول نوس فالد نظریا کم سیار میں میں معنول نوس تو میں تصریح موجود ہے اگران کھیلوں ہیں حرام اور خلاف شرع حرکیں الم جائم ہوتا ہے رایسا ہی ماجائم ہوتا ہے رایسا ہی بیشی نے ذکر کیا۔